سيرت كابيغام

مولاناستيرابوالاعلى مودودي

# عرضِ ناشر

یہ کتا بچہ "سرت کا پیغام" عصر حاضر کے ایک عظیم مفکر اسلام مولا ناسید ابوالاعلی مودودی مظلّه، کی اس تقریر پرمشمل ہے جو انہوں نے ۱۲۸ کتوبر ۱۹۷۵ کو پنجاب یو نیورٹی اسٹوڈنٹس یو نین کی دعوت پر یو نیورٹی کے نئے کیمیس میں کی تھی۔ مولا نا مودودی جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے محتابِ تعارف نہیں۔ مولا نا کا سائنفک طرز استدلال اسلام سے متعلق جدید ذہن کے شہرات رفع کرنے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ چنا نچہ اِس کتا بچہ میں بھی سائنف و تاریخی طرز استدلال برتا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ سائنس و کھنالوجی کے میدان میں ترتی یافتہ آج کی انسانیت کو ہادی اعظم رسول اکرم علیا تھے کی سیرت کی کئی اشد ضرورت ہے۔

یہ کتابچہ اُن لوگوں کے لیے جو ہر طرح کے تعصّبات و دبی تحقظات سے بالاتر ہوکرسیرت النبی کا پیغام مجھنا چاہتے ہیں بہت مفید ہوگا۔ وہ دانائے سبل جنم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا (علاما قبالؓ)

## سيرككابيغام

جناب وأس ع إسلرصاحب، صدر انجمن اتحاد طلبه اور طالبين وطالبات!

جھےدعوت دی گئے ہے کہ میں آپ کے اس اجھاع میں رسول اکر مظالیہ کی سیرت کے پیغام
پر کچھعوض کروں۔ اس مضمون پر اگر منطق ترتیب کے ساتھ کلام کیا جائے تو سب سے پہلے ہمار ب
سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ایک نبی کی سیرت ہی کا پیغام کیوں؟ کسی اور کا پیغام کیوں نہیں؟ اور انبیاء میں
سے بھی صرف سیدنا محمد علیہ ہی کی سیرت کا پیغام کیوں؟ دوسر سے انبیاء اور پیشوایا ب ندا ہب کی سیرتوں
کا پیغام کیوں نہیں؟ اس سوال پر آغاز ہی میں بحث کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذہمی اس بات پر
پوری طرح مطمئن ہوجائے کہ درحقیقت ہم قدیم اور جدید زمانوں کے کسی رہنما کی سیرت میں نہیں بلکہ
ایک نبی کی سیرت ہی میں ہم ایت پاسکتے ہیں، اور کسی دوسر سے نبی یا پیشوائے نہ ہب کی زندگی میں نہیں
بلکہ محمد علیہ تھی کی زندگی ہی میں ہم کو وہ صحیح اور محمل ہم ایا سے ملی ہیں، جس کے ہم فی الواقع محتاج ہیں۔

#### خدائی ہدایت کی ضرورت

یایک نا قابل انکار حقیقت ہے کی ملم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے اس کا سُنات کو بنایا ہے اور اس میں انسان کو بیدا کیا ہے۔ اس کے سواکا سُنات کی حقیقت کا اور خودانسانی فطرت اور اس کی حقیقت کا علم اور کس کو ہوسکتا ہے؟ خالق ہی تو اپنی مخلوق کو جان سکتا ہے۔ مخلوق اگر پچھ جانے گی تو خالق کے بتانے ہی سے جانے گی۔ اس کے پاس خود اپنا کوئی ذریعہ ایسانہیں ہے، جس سے وہ حقیقت کو جان سکے۔

اس معاملے میں دوسم کی چیزوں کا فرق اچھی طرح تجھ لینا چاہیے تا کہ غلطِ محث نہ ہونے پائے۔ ایک سم کی چیزیں وہ ہیں، جنہیں آپ حواس سے محسوس کر سکتے ہیں اور اُن کے ذریعے سے عاصل ہونے والی معلومات کو گرواستدلال اور مشاہدات و تجربات کی مدد سے مرتب کر کے نئے نئے انکج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی چیزوں کے بارے ہیں عالم بالا سے کو کی تعلیم آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی اپنی تلاش و جبتی و غور و فکر اور تحقیق واکتشاف کا دائرہ ہے اسے آپ پر چھوڑا گیا ہے کہ اپنے گردو پیش کی دنیا میں پائی جانے والی اشیاء کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکالیں ان میں کام کرنے والی قوتوں کو معلوم کریں، ان کے اندر کار فرما قوانین کو جھیں، اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر چہاس معاملے میں بھی آپ کے خالق نے آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں دیا ہے۔ وہ تاریخ کے دوران میں بالکل غیر محسوس طریقے سے ایک تدریخ کے ساتھ اپنی پیدا کی ہوئی دنیا سے آپ کا تعارف کر اتار ہا ہے۔ واقفیت کے نئے نئے در دازے آپ پر کھولٹار ہا ہے اور وقا فو قا آ ایک الہا می طریقے سے کی نہ کی انسان کو ایسی بات سُجھا تار ہا ہے، جس سے وہ کوئی نئی چیز ایجاد ، یا کوئی نیا قانون دریا فت کر سکا ہے۔ لیکن بہر حال ہے یہ انسان کو اے کہا میں جو معلومات مطلوب ہیں انہیں حاصل کرنے کے ذرائع انسان کو دے شہیں۔ ، اور اس دائرے میں جو معلومات مطلوب ہیں انہیں حاصل کرنے کے ذرائع انسان کو دے گئے ہیں۔

دوسری قتم کی چیزیں وہ ہیں جو ہارہ حواس کی پینچ سے بالاتر ہیں، جن کا ادراک ہم کی طرح نہیں کر سکتے جنہیں نہ ہم تول سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ اپ علم کے ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعال کر کے ان کو معلوم کر سکتے ہیں۔ فلفی اور سائنسدال ان کے متعلق اگر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ محض قیاس پر ہنی ہوتی ہے، جے علم نہیں کہا جاسکتا۔ یہ آخری حقیقیں ULTIMATE کرتے ہیں تو وہ محض قیاس پر ہنی ہوتی ہے، جے علم نہیں کہا جاسکتا۔ یہ آخری حقیقین قرار نہیں دے سکتہ جنہوں نے ان نظریات کوخود وہ لوگ بھی بقینی قرار نہیں دے سکتہ جنہوں نے ان نظریات کو پیش کیا ہے اور اگر وہ اپنے علم کی حدود کو جانتے ہوں تو اُن پر نہ خود ایمان لاسکتے ہیں نہ کی کوایمان لانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔

#### انبياء كى پيروى كى ضرورت

اس دائرے میں علم اگر پہنچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے پہنچتا ہے کیونکہ وہی حقائق کا جانے والا ہے اور جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیلم دیتا ہے وہ وقی ہے جو صرف انبیاء پرنازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک بھی پنہیں کیا کہ ایک کتاب چھاپ کر ہرانسان کے ہاتھ میں دے

دی ہواوراس سے کہا ہو کہ اسے پڑھ کرخود معلوم کرلے کہ تیری اور کا کنات کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کے لیے اس حقیقت کے لیے اس حقیقت کے لیے اس خقیقت کے لیے اس نے ہمیشہ انبیاء ہی کو ذریعہ بنایا ہے۔ تاکہ وہ صرف اس علم کی تعلیم ہی دے کر ندرہ جائیں۔ بلکہ اس سے جھائیں ہی ہی کہ اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھائیں ،اس کے خلاف چلنے والوں کو راور است پرلانے کی کوشش بھی کریں اور اسے قبول کرنے والوں کو ایک ایسے معاشر کے شکل میں منظم بھی کردیں ،جس کی زندگی کا ہر شعبہ اس علم کاعملی مظہر ہو۔

اس مخضر بیان سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہم رہنمائی کے لیے صرف ایک نبی کی سیرت ہی کے جاج ہیں۔ کوئی غیر نبی اگر نبی کا پیرونہ ہوتو خواہ وہ کیسا ہی منتجر عالم اور دانا وفرزانہ ہو، ہمارارہ نما نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کے پاس حقیقت کاعلم نہیں ہے اور جسے حقیقت کاعلم نہ ہووہ ہمیں کوئی میچ و برق نظام حیات نہیں دے سکتا۔

#### محر عالله کے سواد وسرے انبیاء سے ہدایت نہ ملنے کی وجہ

اب اس سوال کو لیلیے کہ جن بزرگوں کو ہم انبیاء کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور جن پیشوایان مذاہب کے بارے میں گمان کیا جاسکتا ہے کہ شایدوہ نبی ہوں،ان میں سے ہم صرف ایک محمد رسول اللہ علیقی کے سیرت سے کیوں پیغام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہیکی قتم کے تعصب کی وجہ سے ہیااس کی کوئی معقول وجہ ہے۔؟

میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی ایک نہایت معقول وجہ ہے۔ جن انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان کواگر چہ ہم یقینی طور پر نبی مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی تعلیم اور سیرت بھی ہم تک کسی قابل اعتماد اور متند ذریعے سے نہیں پیچی ہے کہ ہم اس کی پیروی کرسکیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق ، حضرت یوسف ، حضرت موکی اور حضرت میں کیا ہم السلام بلاشبہ نبی تھے، مصرت ابراہیم ، حضرت اسحاق ، حضرت یوسف ، حضرت والی کوئی کتاب آئ محفوظ شکل میں موجود نہیں اور ہم مان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ گران پر نازل ہونے والی کوئی کتاب آئ محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کرسکیں اور ان میں سے کسی کی زندگی کے حالات بھی ایسے محفوظ اور معتبر طریقے سے ہم تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں اُن کو اپنا مرد نما بنا سکیں اگر ان سارے انبیاء کی تعلیمات اور سیرت پرکوئی شخص کچھکھنا چا ہے تو چند صفحات سے

۸ سیرت کا پیغام

زیادہ نہیں لکھسکتا اور وہ بھی صرف قرآن کی مدد ہے۔ کیوں کہ قرآن کے سوا اُن کے بارے میں کوئی متندموادموجو ذہیں ہے۔

#### دين يهودكى كتابون اورانبياء كأحال

حضرت موسی اوران کے بعد آنے والے انبیاءاوران کی تعلیمات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بائبل کے عبد عتیق (OLD TESTAMENT) میں ہیں۔لیکن تاریخی اعتبارے ذرابائبل کا جائزہ لے کر دیکھیے۔اصل تورات جوحضرت موٹل پر نازل ہوئی تھی ،چھٹی صدی قبل مسے میں بیت المقدس کی تباہی کے وقت ضائع ہو چکی تھی اوراس کے ساتھ دوسرے اُن انبیاء کے صحیفے بھی ضائع ہو گئے تھے جواس زمانے سے پہلے ہوگزرے تھے۔ یانچویں صدی قبل مسے میں جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے ر ہا ہو کر فلسطین مینچے تو حصرت عُریر (EZRA) نے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے حضرت موسیٰ کی سیرت اور بنی اسرائیل کی تاریخ مرتب کی اوراسی میں تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کردیں جوانہیں اور اُن کے مددگاروں کو دستیاب ہوسکیں۔اس کے بعد چوتھی صدی قبل سے سے لے کر دوسری مدی قبل سیح تک مختلف لوگوں نے (جونہ معلوم کون تھے)ان انبیاء کے صحیفے (نہ معلوم کن ذرائع ہے) تعنیف کر لیے جوان سے کئی صدی قبل گزر چکے تھے۔ مثلاً ۲۰۰۰ قبل سے میں حضرت یوس کے نام سے ایک کتاب سی شخص نے لکھ کر بائبل میں درج کردی، حالانکہ وہ آٹھویں صدی قبل سے کے نبی تھے۔زبور (PSALMS) حضرت داؤڈ کی وفات کے مانچ سوبرس بعد لکھی گئی اور اس میں حضرت داؤڈ کے علاوہ تقریباً ایک سود وسرے شاعروں کی نظمیں بھی شامل کردی گئیں جومعلوم نہیں کن ذرائع سے زبور مرتب كرنے والوں كو پېني تھيں۔ حضرت سليمان كى وفات ٩٣٣ ق م ميں ہوئى اور امثالِ سليمان (PROVERBS) • 70 قبل مسے میں لکھی گئی اور اس میں دوسرے بہت سے حکماء کے اقوال بھی شامل كردني گئے۔

غرض، بائبل کی کس کتاب کی سند بھی ان انبیاء تک نہیں پینچی ، جن کی طرف وہ منسوب ہے۔ اس پر مزید سے کہ عبر انی بائبل کی سے کتا ہیں بھی + 2ء میں بیت المقدس کی دوسری تابی کے وقت ضائع ہوگئیں اور ان کا صرف یونانی ترجمہ باقی رہ گیا جو ۲۵۸ قبل مسے سے پہلی صدی قبل مسے تک کیا گیا تھا۔ عبر انی بائیبل کو دوسری صدی عیسوی میں یہودی علاء نے ان مسودات کی مدد سے مرتب کیا جو نچے رہ گئے تھے، اس کا قدیم رین نے جو اُب پایا جاتا ہے ۱۹ ع کا کھا ہوا ہے۔ اس کے سوااور کوئی عبر انی نئے ماب موجوز ہیں ہے۔ بیر ہُر مردار (DEAD SEA) کے قریب غار گر ان میں جوعبر انی خریطے (SCROLLS) مع بیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ دوسری اور پہلی صدی قبل سے کے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں بائبل کے صرف چند منتشر اجزاء بی پائے جاتے ہیں۔ بائبل کی پہلی پائے کتابوں کا جو مجموعہ سامر یوں (SAMARITANS) کے ہاں دائے ہے اس کا قدیم ترین نئے گیار ہویں صدی عیسوی کا لکھا ہوا ہے۔ یونانی ترجمہ جو تیسری اور دوسری صدی قبل سے میں کیا گیا تھا دہ بے شار غلطیوں سے لبریز تھا۔ اور اُس ترجمہ تو الطی زبان کا ترجمہ دوسری اور تعدری اور اس ترجمہ خوال کے حالات ترجمہ دوسری اور تعدری اور اس ترجمہ کے اللہ کے حالات ترجمہ دوسری اور تعدری اور تعدری اس مواد کو آخر کس معیار کے لحاظ سے متند (AUTHENTIC)

اس کے علاوہ یہود یوں میں کچھ سینہ بہ سینہ روایات بھی پائی جاتی تھیں، جنہیں زبانی قانون (ORAL LAW) کہا جاتا تھا۔ یہ تیرہ چودہ سوبرس تک غیر مکتوب رہیں۔ دوسری صدی عیسوی کے آخر اور تیسری صدی کے آغاز میں رہی یہودہ ابن شمعون نے ان کومشنا (MISHNAH) کے نام سے تحریری شکل دی۔ فلسطینی علائے یہود نے ان کی شرحیں حلقہ (HALAKAH) کے نام سے اور بابلی علاء نے ہگادہ (HAGGADAH) کے نام سے تیسری اور پانچویں صدی میں کھیں، اور انہی تین کتابوں کا مجموعہ تلمو و کہلا تا ہے۔ ان کی کسی روایت کی کوئی سندنہیں ہے، جن سے معلوم ہو سکے کہ یہ کن لوگوں سے کن لوگوں تے کی لوگوں تک پہنچیں۔

#### حضرت عیسی اور دینِ نصاری کی کتابوں کا حال

پیماییای حال حفرت عیمی کی سیرت اور تعلیمات کا ہے۔ اصل انجیل جوفد کی طرف سے وی کے ذریعہ ان پر نازل ہوئی تھی اسے انہوں نے زبانی ہی لوگوں کو سُنایا اور اُن کے شاگردوں نے بھی زبانی ہی اسے دوسروں تک اس طرح پہنچایا کہ آل جناب کے حالات اور انجیل کی آیات سب کو خلا ملط کر دیا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سے گے زمانے میں یا اُن کے بعد لکھی نہیں گئی۔ لکھنے کا کام اُن عیمائیوں نے کیا ،جن کی زبان یونانی تھی۔ حالال کہ حضرت عیمی کی زبان سریانی (SYRIAC) یا آرامی (ARAMAIO) نے کیا ،جن کی زبان یو لئے تھے۔ یونانی زبان یو لئے والے بہت سے مصنفین نے ان

ر دایات کوآ رامی زبان میں سُنا اور یونانی میں لکھا۔ان مصنفین کی کھی ہوئی کتابوں میں سے کوئی بھی + 2 ء ہے پہلے کی نہیں ہے اوران میں ہے کسی نے بھی کسی واقعہ یا حضرت عیسی کے کسی قول کی سندنہیں بیان کی ، جس ہےمعلوم ہوتا کہ انہوں نے کون بی بات کس ہے شنی تھی۔ پھراُن کی کھی ہوئی کما بیں بھی محفوظ نہیں ر ہیں۔ بائیبل کے نئے عہد نامے (NEW TESTAMENT) کے ہزاروں بونانی نننے جمع کیے گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی چوتھی صدی عیسوی سے پہلے کانہیں ہے بلکہ زیادہ تر گیار ہویں سے چودھویں صدی تك كے ہيں مصريس ياپيرس ير لكھے ہوئے جومنتشر اجزاء ملے ہيں ان ميں سے بھى كوئى تيسرى صدى ے قدیم ترنہیں ہے۔ یونانی ہے لاطین زبان میں ترجمہ کسنے کب اور کہاں کیا۔؟اس کے متعلق کچھ معلومہیں۔چوتھیصدی میں پوپ کے حکم سے اُس پرنظر انی کا کام کیا گیا اور پھر سولہویں صدی میں اسے چھوڑ کر یونانی سے لاطین میں ایک نیا ترجمہ کردیا گیا۔ یونانی سے سُر یانی زبان میں چاروں انجیلوں کا ترجمہ غالبًا • ٢٠ ء میں ہواتھا، مگراس کا بھی قدیم ترین سخہ جواب پایا جاتا ہے چوتھی صدی کا لکھا ہوا ہے، اور یانچویں صدی کا جو لمی نسخه ملاہے وہ اس سے کافی مختلف ہے۔ سُر یانی سے جو عربی ترجے کیے گئے ان میں ہے بھی کوئی ترجمہ آٹھویں صدی سے پہلے کانہیں ہے۔ ریجھی ایک عجیب بات ہے کہ ستر کے قریب الجيليل كلهى گئين تھيں مگراُن ميں سے صرف چاركو پيثيوامان دينِ مسِّطٌ نے قبول كيااور باقى سب كور دكر ديا۔ کچھنیں معلوم کہ قبول کیا تو کیوں اور رد کیا تو کیوں۔ کیااس مواد کی بنایر حضرت عیٹیٰ کی سیرت اور اُن کی تعلیمات کو کسی درج میں بھی متند مانا جاسکتاہے؟

دوسر \_ پیشوایا نِ ندہب کا معاملہ بھی اس سے پھی خلف نہیں۔ مثلاً زرتشت (COROASTER) کو لیجے، جس کا شیخے زمانہ بیدایش بھی ابٹھیک معلوم نہیں ۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی گئی ہے وہ سے کہ سکندر کی فتح ایران سے ڈھائی سوسال پہلے اس کے وجود کا پنہ چلتا ہے ۔ یعنی سے سماڑھے پاپنے سوسال قبل ۔ اس کی کتاب او نشاا بنی اصل زبان میں اب ما پید ہے ۔ اور وہ زبان بھی مردہ ہوچکی ہے، جس میں وہ کہھی یا زبانی بیان کی گئی ۔ نویں صدی عیسوی میں اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ 9 جلدوں میں تشریح کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مگر اُن میں سے پہلی ۴ جلدیں ضائع ہوگئیں، اور اب اس کا جوقد یم ترین نے پایا جاتا ہے وہ تیر ہویں صدی کے وسط کا لکھا ہوا ہے ۔ یہ تو ہے زرتشت کی پیش کردہ کتاب کا حال ۔ رہا خود اس کی سیرت کا محاملہ ، تو اُس کے متعلق ہماری معلو مات اس سے زیادہ پھیٹیں ہیں کہ چالین کی سیرت کا محاملہ ، تو اُس کے متعلق ہماری معلو مات اس سے زیادہ پھیٹیں ہیں کہ چالین کی سیرت کا محاملہ ، تو اُس کے متعلق ہماری معلو مات اس سے زیادہ پھیٹیں ہیں کہ چالین کی سیرت کا محاملہ ، تو اُس کے متعلق ہماری معلو مات اس سے زیادہ پھیٹیں کردی اختیار کرلی۔ اور سال کی عمر میں اس نے تبلغ شروع کی۔ دوسال بعد بادشاہ گشتا سے نے اس کی پیروی اختیار کرلی۔ اور

دنیا کی مشہور ترین فرہی شخصیتوں میں سے ایک بودھ بھی تھے۔ زرتشت کی طرح اُن کے متعلق بھی یہ گان کے متعلق بھی یہ گان کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ بھی نبی ہوں۔ گرانمہوں نے سرے سے کوئی کتاب ہی پیش فہیں نہاں کے بیرووں نے بھی یہ دعوی کیا کہ وہ کوئی کتاب لائے تھے۔ ان کی وفات کے سوسال بعد ان کے اتوال اور حالات کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور صدیوں تک چا رہا۔ گراس طرح کی جمتنی کتابیں بدھ فد ہب کی اصل کتابیں بھی جاتی ہیں۔ ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی سند درج نہیں ہے ہوں سے معلوم ہو کہ کس ذریعے سے ان احوال واقوال اور تعلیمات کے مرتب کرنے والوں کو بدھ کے حالات اور ان کے اقوال بہنچے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم دوسر سے انبیاء اور فد بھی پیشوا وَں کی طرف رجوع کریں بھی تو ان کے بارے میں کوئی متند ذریعہ الیانہیں ہے، جس سے ہم ان کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں سے اطمینان اور یقین کے ساتھ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہم کسی ایسے نبی کی طرف رجوع کریں، جس نے کوئی قابل اعتاد اور تح یف اور آمیزش سے پاک کتاب چھوڑی ہوا ور جس کے مفصل حالات واقوال اور اعمال معتبر ذرائع سے ہم تک پنچ ہوں تاکہ ہم اُن سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ایسی شخصیت پوری دیا کی تاریخ میں صرف ایک محمد سول اللہ عقادہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔

انہوں نے ایک کتاب (قرآن) اس صرت دعوے کے ساتھ پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جھ پرنازل ہوا ہے۔ اس کتاب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یقییٰ طور پرمحسوں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آمیزشنہیں ہوئی ہے۔ خودرسول اللہ علیہ کا پنا کوئی قول بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے اقوال کو اس سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ بائبل کی طرح آپ کی زندگی کے حالات اور عربوں کی تاریخ اور زمانۂ نزولِ قرآن میں پیش آنے والے واقعات کو اس میں کلام اللہ کے ساتھ خلط ملط نہیں تاریخ اور زمانۂ نزولِ قرآن میں پیش آنے والے واقعات کو اس میں کلام اللہ کے ساتھ خلط ملط نہیں کردیا گیا ہے۔ یہ خالص کلام اللہ (WORD OF GOD) ہے۔ اس کے اندر اللہ کے سواکی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ کے نمول ہوں ہے۔ کے زمانے سے جوں کا تول یہ ہمارے زمانے تک منتقل ہوا ہے۔

یہ کتاب جس وقت سے نی کریم علی پی نازل ہونی شروع ہوئی تھی اُسی وقت سے آپ نے اسے کھوانا شروع کردیا تھا۔ جب کوئی وئی آئی اُسی وقت آپ ایپ کسی کا تب کو مکلاتے اور اُسے کسواد یہ تھے۔ کلھنے کے بعد وہ آپ کو سایا جا تا تھا اور جب آپ اطمینان کر لیاتہ تھے کہ کا تب نے اسے سے کھوا ہے۔ تب آپ اسے ایک محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے۔ ہرنازل شدہ وہی کے متعلق آپ کا تب کو یہ ہدایت بھی فرمادیے تھے کہ اسے کس سورہ میں کس آیت سے پہلے اور کس کے بعد درئے کیا جائے۔ اس طرح آپ قرآن کو تر تیب بھی دیتے رہے تھے یہاں تک کہ وہ تھیل کو پہنے گیا۔

پھر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی سے یہ ہدایت تھی کہ اس میں قر آن مجید پڑھاجائے۔اس
لیے صحابہ کرام اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے، بہت سے لوگوں نے اسے پورا
یاد کرلیا۔اوراُن سے بہت زیادہ بڑی تعدادا سے اصحاب کی تھی، جنہوں نے کم وہیش اس کے مختلف تھے
اپ حافظ میں محفوظ کر لیے تھے۔ان کے علاوہ متعدد صحابۃ جو پڑھے لکھے تھے تر آن کے مختلف تھوں
کو بطور خود کھی بھی رہے تھے۔اس طرح قرآن رسول اللہ علیہ تھے کی حیات طبیہ ہی میں چار طریقوں سے
محفوظ ہوچکا تھا۔

- اپ نے خود کا تبین وی سے اس کواز اوّل تا آخر لکھوایا۔
  - ٢- بهت مصحابات يوراكا بوراقر آن لفظ بلفظ يادكرليا-
- سحابہ کرام میں کوئی ایسا نہ تھا، جس نے قرآن کا کوئی نہ کوئی حقہ تھوڑا یا بہت یا د نہ کرلیا ہو،
   کیوں کہ اسے نماز میں پڑھنا ضروری تھا۔ اور صحابہ کی تعداد کا اندازہ اس سے کر لیجیے کہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ آخری جج میں ایک لا کھ چاپس ہزار صحابہ شریک تھے۔

پس یہ ایک نا قابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ آج جوقر آن ہمارے پاس موجود ہے یہ لفظ بہ لفظ وہی ہے، جسے رسول اللہ علیات نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فر مایا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بمرصد بی ٹے نیمام حافظوں اور تمام تحریری نوشتوں کو جمع کر کے اس کا ایک مکمل نسخہ کتابی صورت میں کصوالیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی نقلیں سرکاری طور پر دنیائے اسلام کے مرکزی مقامات کو جمیجی گئیں۔ ان میں سے دنقلیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک اسٹنول میں اور

دوسری تاشقند میں، جس کا جی چاہے قرآن مجید کا کوئی مطبوعہ ننے ہے اکر اُن سے ملا لے۔ کوئی فرق وہ نہ پائے گا اور فرق ہو کیسے سکتا ہے جب کہ رسول اللہ علیائی کے زمانے سے لے کرآج تک ہر پشت نہ پائے گا اور فرق ہو کیسے سکتا ہے جب کہ رسول اللہ علیائی کے زمانے سے لے کرآج تک ہر پشت (GENERATION) میں لا کھوں اور کروڑوں جا فظ موجود رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر کوئی شخص بدلے تو یہ حفاظ اس کی غلطی پکڑلیں گے۔ بچیلی صدی ہے آخر میں جرمنی کی میون نج یونی ورشی کے ایک انسٹی ٹیوٹ نے دنیائے اسلام کے مختلف حصوں سے ہرزمانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے تلی اور مطبوعہ ۲۲ ہزار نسخ جمع کیے تھے۔ بچاس سال تک ان پر تحقیق کام کیا گیا۔ آخر میں جور پورٹ پنیش کی مطبوعہ ہم کہ ان نموں میں کتابت کی غلطیوں کے سواکوئی فرق نہیں ہے۔ حالا نکہ یہ پہلی صدی ہجری سے چود ہویں صدی تک کے نشخے تھے۔ اور دنیا کے ہر ھے سے فراہم کیے گئے تھے۔ افسوس کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری کی گئ تو وہ انسٹی ٹیوٹ تباہ ہوگیا لیکن اس کی تحقیقات کے نتائے دنیا جب نا پیرنہیں ہوئے۔

ایک اور بات قرآن کے متعلق یہ بھی نگاہ میں رکھے کہ جس زبان میں بینازل ہوا تھاوہ ایک زندہ زبان ہے۔ عراق سے مراکوتک تقریباً ۱۲ کروڑ انسان آج بھی اسے مادری زبان کی حیثیت سے بولتے ہیں، اور غیر عرب دنیا میں بھی لاکھوں آ دمی اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ عربی زبان کی گرامر، اس کی لغت، اس کے الفاظ کے تلفظ اور اس کے محاور سے ۱۳ سو برس سے جوں کے توں قائم ہیں۔ آج ہرعربی دان اسے پڑھ کر اسی طرح سمجھ سکتا ہے، جس طرح ۱۳ سو برس پہلے کے عرب سمجھتے تھے۔

یہ ہے محمد علی ہے کہ علی ہے کہ مخصوصیت جوان کے سواکس نی اور کسی پیشوائے مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جو کتاب اُن پر نازل ہوئی تھی وہ اپنی اصل زبان میں اینے اصل الفاظ کے ساتھ بلاتغیر و تبدل موجود ہے۔

#### سيرت وسهنت رسول كايابير إستناد

اب دوسری خصوصت کو دیکھیے ،جس میں رسول الله علی تا مانبیا اور پیشوایانِ نداہب میں یکتا ہیں۔وہ یہ کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب کی طرح آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے،جس سے ہم زندگ کے ہرشعبے میں رہ نمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچپن سے لے کرآخری سانس تک جتنے لوگوں نے آپ کو د یکھا، آپ کے حالاتِ زندگی دیکھے، آپ کے اقوال سے آپ کی تقریریسٹیں، آپ کو کسی چیز کا تھم دیے سُنا یا کسی چیز سے منع کرتے سُنا ، ان کی ایک عظیم تعداد نے سب کچھ یا در کھا اور بعد کی نسل تک اسے پہنچایا۔بعض محققین کے نزد یک ایسے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچی ہے،جنہوں نے آنکھوں د کھے اور کا نول سنے ہوئے واقعات بعد کی نسل تک منتقل کیے تھے۔رسول اللہ علیہ نے بعض احکام خور کھوا کربھی بعض لوگوں کو دیے یا بھیجے تھے جو بعد کے لوگوں کو ملے۔ صحابیہ میں سے کم از کم چھاصحاب ایسے تھے جنہوں نے آپ کی احادیث لکھ کرآپ کوسُنا دی تھیں تا کہ اُن میں غلطی نہ رہ جائے۔ یتحریریں بھی بعد میں آنے والوں کوملیں حضور کی وفات کے بعد کم از کم بچاس صحابہ نے آپ کے حالات، واقعات اوراقوال تحریری صورت میں جمع کیے اور بیذ خیر وعلم بھی ان لوگوں تک پہنیا، جنہوں نے بعد میں احادیث کوجم اور مرتب کرنے کی خدمت انجام دی۔ پھرجن صحابہ نے سیرت کی معلومات زبانی روایت کیں ان کی تعداد، جیسا کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں، بعض محققین کے نزدیک ایک لا کھ تک پہنچی ہے۔اور بیکوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کیوں کہ آخری جج جورسول الله علی الله علی ادافر مایا ، جے جمة الوداع كهاجاتا باس مين ايك لا كه جاليس بزار آدمي موجود تھے۔اتنے آدميوں نے آپ كو ج كرتے ہوئے د يكھااورآپ سے فج كاطريقه سيكھا۔ وہ تقرير ينسنيں جو فجة الوداع كے موقع پرآپ نے كيں۔ كيے ممكن ہے كدائے لوگ جب ايے اہم موقع پرآپ كے ساتھ جج ميں شركيہ ہونے كے بعدايے ا پنے علاقوں میں واپس پہنچے ہوں گے تو وہاں ان کے عزیز دں، دوستوں اور ہم وطنوں نے ان سے اس سفر کے حالات نہ اوجھے ہوں۔ اور ج کے احکام دریافت نہ کیے ہوں۔ اس سے اندازہ کر لیجے کہ رسول الله عليه جيسي عظيم شخصيت كاس دنيا ... زرجانے كے بعد لوگ مل اشتياق كے ساتھ آپ ا کے احوال واقوال اوراحکام وہدایات ان لوگوں سے بوچھتے ہوں گے، جنہوں نے آپ کود یکھا تھا اور آي كارشادات سُن تقر

صحابہ سے جوروایات بعد کی نسلوں کو پینچی تھیں ان کے بارے میں ابتدا ہی سے بیطریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو خص بھی رسول اللہ عظاہ کے طرف منسوب کر کے کوئی بات کہ تااس کو بیہ بتا نا پڑتا تھا کہ اس نے وہ بات کس سے شنی ہے اور او پر سلسلہ بہسلہ کون کس سے وہ بات سنتا اور آ گے بیان کرتا رہا ہے۔ اس طرح رسول اللہ علیق تک روایت کی پوری کڑیاں دیکھی جاتی تھیں۔ تا کہ یہ اطمینان کرلیا جائے کہ وہ تھی طور سے حضور سے منقول ہوئی ہے۔ اگر روایت کی پوری کڑیاں نہای تھیں تو اس کی صحت مشتبہ ہوجاتی تھی۔ اگر کڑیاں نبی کریم علیقی تک پہنچ جاتیں لیکن جے میں کوئی راوی نا قابل اعتاد

ہوتا تو ایس روایت بھی قبول نہ کی جاتی تھی۔ آپ ذراغور کریں تو آپ کومسوس ہوگا کہ دنیا ہے کسی دوسر انسان کے حالات اس طرح سے مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف نبی کریم علیا ہے کہ حاصل ہے کہ آپ کے بارے ہیں کوئی بات بھی سند کے بغیر تسلیم نہیں گئی اور سند ہیں بھی صرف یہی دیکھا گیا کہ آیک مدیث کا سلسلیم کروایت رسول اللہ علیا ہے اللہ علیا ہے اللہ ہیں بائمیں، اس خوش کے لیے زاویوں کے حالات کی بھی اس سلسلیم کے تمام راوی بھروسے کے قابل ہیں یا نہیں، اس غرض کے لیے راویوں کے حالات کی بھی اس سلسلیم کے تمام راوی بھروسے کے قابل ہیں یا نہیں، اس غرض کے لیے راویوں کے حالات کی بھی اعتماد تھا اور کون نہ تھا کی گئی اور اس پر مفصل کا بیں لکھودی گئیں، جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون قابل اس خض سے ملا تھا، جس سے اس نے روایت نقل کی ہے اور کون اس سے ملا تھا تھیں نہیں کہ روایت بیان کر رہا ہے۔ اس طرح اسے بڑے بڑراویوں کے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں کہ روایت بیان کر رہا ہے۔ اس طرح اسے بڑے سے بیانے پر راویوں کے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں اعتماد ذر رائع سے آئی ہے یا تا قابل مستند طریقے سے منقول ہوئے ہوں؟ اور کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص کے حالات کی تحقیق معلومات کے حقیق معلومات کے حقیق معلومات کے حالات کی تحقیق کے لیان ہزار ہا آ دمیوں کے حالات پر کتا ہیں کھودی گئی ہوں، جنہوں نے اس ایک شخصیت کے متعلق کوئی روایت بیان کی ہو؟

موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی علاء احادیث کی صحت کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے ایٹی کی جو ٹی کا جوز ورصرف کررہے ہیں اس کی اصل وجہ بید حسد ہے کہ ان کے دین کے کتابوں اور اُن کے پیشوایانِ دین کے حالات کی سرے سے کوئی سندہی نہیں ہے۔اس جلن کے باعث انہوں نے اسلام اور قرآن اور محمد علیقے پر تنقید کے معاطے میں علمی دیانت (INTELLECTUAL HONESTY) کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔

حضور الله کی زندگی کا ہر پہلومعروف ومعلوم ہے

سیرت رسول اکرم علیہ کی صرف بہی ایک خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہایت متندذرائع سیرت رسول اکرم علیہ کی کی مرف بہی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں آپ کی زندگی کے ہر پہلوکی اتن تفصیلات ملتی ہیں جو تاریخ کے کسی دوسر شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں ملتیں۔ آپ کا خاندان

کیا تھا۔ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی۔ آپ کو نبوت کس طرح ملی۔ آپ پروٹی کیے نازل
ہوتی تھی۔ آپ نے اسلام کی دعوت کس طریقے سے پھیلائی۔ نخالفتوں اور مزاحتوں کا مقابلہ کس طرح

کیا۔ اپنے ساتھیوں کی تربیت کیے کی۔ اپنے گھر میں آپ کس طرح رہتے تھے۔ اپنی بیو یوں اور پچوں
سے آپ کا برتا و کیا تھا۔ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے آپ کا معاملہ کیا تھا۔ کس اظلاق کی تعلیم آپ
دیتے تھے۔ اور آپ کا اپنا اظلاق کیا تھا۔ کس چیز کے کرنے کا آپ نے تھا ور آپ کا میا سے آپ نے
منع کیا۔ س کا م کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع نہ کیا اور کس چیز کو ہوتے دیکھا اور منع فر مایا۔ بیسب پچھ
ذرا ذرا ای تفصیلات کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ایک فو تی جز ل بھی
خوادر آپ کی حکومت کے تمام طلات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ایک بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدے میں
تھا اور آپ کی حکومت کے تمام طلات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ایک بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدے میں
ہونے والے مقد مات کی پوری پوری رودادیں ہمیں ملتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدے میں
معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ جس کا م کو خلط ہوتے ہوئے دیکھتے تھے کہ لوگ خرید و فروخت کے
معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ جس کام کو خلط ہوتے ہوئے دیکھتے اس سے منع فرماتے تھے۔ اور جو
کام صحیح ہوتے دیکھتے اس کی تو یش فرماتے تھے۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے، جس کے متعلق کی متعلق ہدایات نہ دی ہوں۔

یمی وجہ ہے کہ ہم کس بے جا تعقب کے بغیر، پورے علم ویقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور پیشوایانِ مذہب میں سے صرف ایک محمد رسول اللہ علیائی ہی وہ ہتی ہیں، جن کی طرف نوع انسانی ہدایت ورہ نمائی کے لیے رجوع کر سکتی ہے، کیوں کہ آپ کی پیش کی ہوئی کتاب اپنے اصل الفاظ میں محفوظ ہے، اور آپ کی سیرت ان تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ، جو ہدایت کے لیے در کار ہیں۔ نہایت متندوم عتر ذرائع ہے ہم تک پینچی ہے۔

اب میں یدد کھنا ہے کہ آپ کی سرت یا ک میں کیا پیغام اور کیا ہدایت دیت ہے۔

حضورها کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے

اوّلین چیز جوہمیں آپ کی دعوت میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رنگ وسل اور زبان ووطن کے سارے امتیازات کونظر انداز کر کے انسان کو بحثیت انسان مخاطب کر آتے ہیں اور چنداصول پیش

کرتے ہیں جوتمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ان اصولوں کو جوبھی مان لے وہ مسلمان ہے اور ایک عالمگیراُ مت مسلمہ کا فرد ہے،خواہ وہ کالا ہویا گورا،مشرق کارہنے والا ہویا مغرب کا۔عربی ہویا مجمی ، جہاں بھی کوئی انسان ہے،جس ملک یا قوم یانسل میں بھی وہ پیدا ہواہے جوزبان بھی وہ بولتا ہے اور جورنگ بھی اس کی کھال کا ہے وہ محد رسول اللہ علیہ کی دعوت کا مخاطب ہے۔ اور اگر وہ آپ کے پیش کردہ اصولوں کو مان لیتا ہے تو بالکل مسادی حقوق کے ساتھ امت مسلمہ میں شامل ہوجا تا ہے،کوئی چھوت چھات کوئی اور نی نیچ ،کوئی نسلی یا طبقاتی امتیاز ،کوئی لسانی یا قومی یا جغرافیائی افتر ات ،جوعقیدے کی وصدت قائم ہوجانے کے بعد ایک انسان کودوسرے انسان سے جدا کرتا ہو،اس اُست میں نہیں ہے۔

#### رنگ فسل کے تعصبات کا بہترین علاج

آپ غور کریں قو محسوں کریں گے کہ بیدا یک بہت بردی نعمت ہے۔ جومحمر عربی علیقیہ کی بدولت انسان نیت کومیٹر آئی ہے۔ انسان کوسب سے بڑھ کرجس چیز نے تباہ کیاوہ یہی اقبیازات ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان قائم کیے گئے ہیں۔ کہیں اس کوفنا کردیئے کے قابل قر اردیا گیا اور اچھوت بنا کرر کھ دیا گیا، اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو برہمن کے حقوق ہیں۔ کہیں اس کوفنا کردیئے کے قابل قر اردیا گیا کیونکہ وہ آسٹریلیا اور امریکہ میں ایسے وقت میں پیدا ہو گیا تھا جب باہر سے آنے والوں کو اس سے زمین خالی کر انے کی ضرورت تھی۔ کہیں اس کو پکڑ کر غلام بنایا گیا اور اُس سے جانوروں کی طرح خدمت کی گئ کیوں کدوہ افریقہ میں پیدا ہو گیا تھا اور اس کا رنگ کا لاتھا۔ غرض نوع انسانی کے لیے قوم، وطن نہل، کیوں کدوہ افریقہ میں پیدا ہو گیا تھا اور اس کا رنگ کا لاتھا۔ غرض نوع انسانی کے لیے قوم، وطن نہل، دور ایسے بیاں اور زبان کے بیا اقدیم ترین زمانے سے لے کر اس زمانے تک بہت بڑی مصیبت کا دور ہے ہیں۔ ای بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ در ایسے ہیں۔ ای بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑ ا ہے۔ ایک قوم نے دوسری قوم کولوٹا ہے۔ اور پوری پوری نسلیں تباہ و برباد کردی گئی ہیں۔ نبی علی اسلام نے اسلام نے ملک کے انسانی کے ہیں کرنگ نبسل اور وطن کے انسان اسلام بھی مان گئے ہیں کرنگ نبسل اور وطن کے انسیازات کو جس کا میانی سے اسلام نے مل کیا ہے ایس کامیانی کی کونھیں نہیں ہوئی۔

امریکہ کے افریقی انسل باشندوں کامشہورلیڈرمیککم ایس، جوایک زمانے میں گوری نسل کے خلاف کالی نسل کے شدیدترین تعصب کاعلم بردارتھا، اسلام قبول کر کے جب جج کے لیے گیا ادراس نے دیکھا کہ مشرق، مغرب، شال، جنوب ہرطرف سے ہرنسل کے لوگ، ہردجان نے دیکھا کہ مشرق، مغرب، شال، جنوب ہرطرف سے ہرنسل کے لوگ، ہردجان

بولنےوالوگ چلآرہے ہیں،سب نے ایک جیسااحرام کالباس پہن رکھاہے،سب ایک ہی زبان میں لبیک لیٹیک کے نعرے لگارہے ہیں، ایک ساتھ طواف کررہے ہیں، اور ایک ہی جماعت ہیں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پکاراٹھا کہ رنگ ونسل کے مسئے کا صحیح حل یہی ہے۔نہ کہ وہ جو کہ ہم اب تک کرتے رہے ہیں۔اس مرحوم کو تو ظالموں نے تل کردیا۔ گراس کی خودنوشت سوائح عمری شائع شدہ موجود ہے۔ اُس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جج سے کیسا گہرا اثر اس نے قبول کیا تھا۔

یہ جج تو اسلام کی عبادات میں سے صرف ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص آ تکھیں کھول کر اسلام کی تعلیمات کو بحثیت مجموعی دیکھیے تو کسی بھی جگہ اُ نگلی رکھ کر بینیں کہرسکتا کہ یہ چیز کسی خاص تو میا کسی قبیلے یا کسی نسل یا طبقے کے مفاد کے لیے ہے۔ یہ تو پورا کا پورادین ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہاوراس کی نگاہ میں وہ سب انسان یکسال ہیں جواس کے اصول قبول کر کے اس کی بنائی ہوئی عالمگیر برادری میں شامل ہوجا کیں۔ بلکہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتا جو گوروں نے کالوں کے ساتھ کیا، جو سامرا ہی قو توں نے اپنی محکوم تو موں کے ساتھ کیا۔ جو کیونسٹ کی کے غیر مرغوب ارکان کے ساتھ کیا۔

اب ہمیں یہ کھناہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیےوہ کیااصول ہیں، جورسول اللہ علیہ فی نے پیش فرمائے ہیں اور ان میں کیا بات ایسی ہے جو نہ صرف فلاح انسانیت کی ضامن ہے بلکہ تمام انسانوں کوایک وحدت کی لڑی میں پر وکرایک امت بھی بناسکتی ہے۔

#### الله كي وحدانيت كاوسيع ترين تصوّر

ان میں سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تعلیم کرنا ہے۔ مرف اس معنیٰ میں نہیں کہ اللہ ہے، اور محض اس معنی میں بھی نہیں کہ اللہ ہیں ایک ہے۔ بلکہ اس معنیٰ میں کہاں کا نات کا واحد خالق، ما لک، مدیر اور حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کوئی دوسری بستی پوری کا ننا ت میں الی نہیں ہے، جس کے پاس حاکمیت کا اقتد ار ہو، جس کو حکم دینے اور منح کرنے کا حق ہو، جس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام اور جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے۔ بیافتیارات اس کے سواکوئی نہیں رکھتا۔ کیوں کہ جو خالتی اور مالک ہے اس کو بیتی ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی پیدا کردہ دنیا میں، جس چیز کی

چاہ اجازت دے اور جس سے چاہے منع کردے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کواس حیثیت سے مانو کہ ہم اس کے سواکس کے بندے ہیں اور اس کے قانون کے خلاف کسی کو ہم پر حکم چلانے کا حق نہیں ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا سر اُس کے سواکس کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا مرائس کے سواکس کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا جینا اور مرنا بالکل اس کے اختیار میں ہے، جس وقت چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے اور جس وقت تک چاہے ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی طرف سے موت آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچالینے والی نہیں اور وہ زندگی عطاکر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہوا گائے۔ اس کی طرف سے موت آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچالینے والی نہیں اور وہ زندگی عطاکر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارک کردینے والی نہیں۔ یہے اسلام کا تصور خدا۔

اس تصور کے مطابق زمین سے لے کرآسانوں تک ساری کا تنات خدا کی تابع فرمان ہے اور انسان جواس کا تنات میں رہتا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے کہ خدائی کا تابع فرمان بن کررہے۔ اگر وہ خود مختار بنیا خدا کے سواکس اور کی اطاعت اختیار کر ہے قاُس کی زندگی کا نظام پورے نظام کا تنات کے خلاف ہوجائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اِس بات کو یوں جھیے کہ ساری کا تنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ بیا یک امر واقعی ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب اگر ہم خدا کے سواکس اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں، یا پی مرضی کے مختار بن کر جدھر جی چاہے چل رہے ہوں، تو اس کے معنی یہ ہوں گئے کہ ہماری زندگی کی گاڑی پوری کا تنات کی گاڑی کے خلاف سمت میں چل رہی ہے۔ ایک مستقل گے کہ ہماری زندگی کی گاڑی پوری کا تنات کے درمیان ہور ہا ہے۔

ایک اور پہلو سے دیکھیے ۔ اس تصور کے مطابق انسان کے لیے سیح طریقہ حیات WAY OF رائداں کا خالق ہے۔ مخلوق ہون کہ دہ مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کا خود مختار بن جانا بھی غلط ہے، اور اپنے خالق کے سواد وسروں کی بندگی کرنا بھی غلط ۔ ان دونوں راستوں میں سے جوراستہ بھی وہ اختیار کرے گا وہ حقیقت سے متصادم ہوگا، اور حقیقت سے متصادم ہوگا، اور حقیقت سے مخرانے کا نقصان خود کرانے والے ہی کو پہنچتا ہے۔ حقیقت کا اس سے پھنہیں بگڑتا۔

بندگی رب کی دعوت

رسول الله علی کا قانون اور ضابط کا دعوت میہ کہ اس تصادم کوختم کرو۔ تمہاری زندگی کا قانون اور ضابط بھی وہی ہونا چا ہے جو پوری کا نتات کا ہے۔ تم نہ خود قانون ساز بنواور نہ کسی دوسرے کا بیتن تسلیم کرو کہ

وہ خدا کی زمین میں خدا کے بندوں پر اپنا قانون چلائے۔قانونِ برق صرف خداددر عالم کا قانون ہے۔باقی سبقوانین باطل ہیں۔

#### اطاعت رسول کی دعوت

یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے رسول اللہ علی کے دوت کا دوسرا نکتہ آتا ہے اور وہ آپ کا یہ دولوک بیان ہے کہ بیں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور نوع انسانی کے لیے اس نے اپنا قانون میرے ذریعے سے بھیجا ہے۔ بیس خود بھی اس قانون کا پابند ہوں۔ خود جھے بھی اس بیں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے، میں اتباع کرنے پر مامور ہوں۔ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز اختراع کرنے کا مجاز نہیں ہوں، یہ قرآن وہ قانون ہے جو جھ پر خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور میری سنت وہ قانون ہے جو خدا کے تھم وارشاد کی بنا پر میں جاری کرتا ہوں۔ اس قانون کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والاسب سے پہلے میں ہوں (اَنَا اَوَّ لُ المُسُلِمِینَ ) اس کے بعد تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر دوسرے قانون کی پیروی چھوڑ کراس قانون کی پیروی کریں۔

#### الله کے بعداطاعت کامستحق اللہ کارسول ہے

کی کویہ شبدالات نہ ہوکہ رسول اللہ علی ہے خود اپنی سنت کی اطاعت و پیروی کیے کر سکتے تھے جب کہ وہ آپ کا اپنائی قول یافعل ہوتا تھا؟ اس معالمے کی اصل حیثیت ہے ہے کہ قر آن جس طرح خدا کی طرف سے تھا اُسی طرح رسول ہونے کی حیثیت سے جو تھم آپ دیتے یا جس کا م سے آپ منح فرماتے ، یا جس طریقے کو آپ مقرر کرتے تھے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا اس کا نام سنت رسول ہے، اور اس کی پیروی آپ خود بھی اس طرح کرتے تھے، جس طرح سب اہل ایمان کے لیے اس کی پیروی ازم تھی ۔ یہ بات الیے مواقع پر پوری طرح واضح ہوجاتی تھی جب صحابہ کرام کی معالمے میں آپ سے پوچھے تھے کہ یارسول اللہ علی ہے کہ کیا آپ ساللہ کے تھم سے فرمارہ ہیں یا یہ آپ کی اپنی مرائے ہے؟ اور آپ جواب دیتے تھے کہ اللہ کا تھم نہیں ہے بلکہ میری رائے ہے بیمعلوم ہونے کے بعد صحابہ حضور کی رائے سے اختلاف کر کے اپنی تجویز چیش کرتے تھے اور آپ آپی رائے جھوڑ کر اُن کی تجویز خول فرما لیتے تھے۔ اس طرح سے بات اُن مواقع پر بھی کھل جاتی تھی جب آپ کسی معالمے میں صحابہ سے مشورہ طلب فرماتے تھے۔ یہ مشاورت خوداس امرکی دلیل ہوتی تھی کہ اس معالم میں خدا کی

طرف سے کوئی تھم نہیں آیا ہے، کیوں کہ خدا کا تھم ہوتا تو اس میں مشاورت کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوسکا تھا۔ ایسے مواقع رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں بار ہا پیش آئے ہیں، جن کی تفصیلات احادیث میں ہم کو لمتی ہیں۔ بلکہ صحابہ کا تو یہ بیان ہے کہ ہم نے حضور علیہ سے سے دیا دہ مشاورت کرنے والا کسی کونہیں دیکھا۔ اس پر آپ غور کریں تو آپ کو جسوس ہوگا کہ یہ بھی حضور علیہ کے کسنت ہی تھی کہ جس معاطے میں اللہ کا تھی نہ ہواس میں مشورہ کیا جائے اور کوئی دوسرا حاکم تو در کنار ، اللہ کا رسول اللہ علیہ فرمان واجب اللاؤ عان نہ قرار دے۔ اس طرح رسول اللہ علیہ فرمان واجب اللاؤ عان نہ قرار دے۔ اس طرح رسول اللہ علیہ کے ایک ذاتی دائی دائے کو تورک کے طریعے سے کام کرنے کی تربیت دی اور لوگوں کو یہ کھایا کہ جس معاطے میں تھم اللی میں بے چون و چراا طاعت کر واور جہاں تھم اللی نہ ہو وہاں آزادی اظہار رائے کا حق بے خوف وفطر استعال کر و۔

#### آ زادی کاحقیقی جارٹر

بینوع انسانی کے لیے آزادی کاوہ چارٹر ہے، جودین تی کے سواد نیا میں کمی نے اُس کوئیں دیا۔ اللہ کے بندے مرف ایک اللہ بی کے بندے ہوں اور کمی کے بندے نہوں جی کہ اللہ کے رسول کے بندے بھی نہ ہوں، اس نے انسان کو ایک خدا کے سوا ہر دوسرے کی بندگی ہے آزاد کر دیا اور انسان پر سے انسان کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ایک عظیم ترین فعت جو اس پیغام نے انسان کو عطاکی وہ ایک ایسے قانون کی بالاتری ہے، جسے تو ٹرنے مروڑنے اور رد وبدل کا تختہ مشق بنانے کا اختیار کمی بادشاہ یا فرکھنے یا جہوری مجلس قانون سازیا اسلام قبول کرنے والی کمی قوم کو حاصل نہیں کا اختیار کمی بادشاہ یا فرکھنے ویشر کی مستقل قدریں (PERMANENT VALUES) انسان کو دیتا ہے، جنہیں بدل کر کمی کوئی خیرکوشر اور شرکو خیر نہیں بناسکا۔

تیسری بات جورسول اللہ علیہ نے بندگانِ خدا کو بتائی وہ یہ ہے کہتم خدا کے سامنے جوابدہ ہو۔ تم اس دنیا میں شتر ہے مہار بنا کرنہیں چھوڑ دیے گئے ہوکہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہو، جس کھیت میں چاہو چرتے پھرو، اور کوئی تمہیں پوچنے والا نہ ہو، بلکہتم اپنے ایک ایک فعل، ایک ایک قول اور اپنی پوری اختیاری زندگی کے اعمال کا حساب اپنے خالق و معبود کو دینے والے ہو۔ مرنے کے بعد متمہیں اٹھنا پڑے گا اور اپنے رب کے سامنے بازیُرس کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔

یا کیا ایسی زبردست اخلاقی طاقت ہے جواگرانسان کے خمیر میں جاگزیں ہوجائے تو اُس کا حال اییا ہوگا جیسے اُس کے ساتھ ہرونت ایک چوکیدارلگا ہوا ہے جو بُر انّی کے ہرارادے براُسے ٹوکتا اور ہراقدام پرائے روکتا ہے۔ باہر کوئی گرفت کرنے والی پولیس اور سزادیے والی حکومت موجود ہویا نہ ہو،اس کے اندرایک محتسب ایبا بیٹھارہے گا،جس کی پکڑ کے خوف سے وہ بھی خلوت میں، یا جنگل میں، یا ندھیرے میں، یا کس سنسان جگہ میں بھی خداکی نافر مانی نہ کرسکے گا،اس سے بوھ کرانسان کی اخلاقی اصلاح اوراس کے اندرایک مشحکم کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعی ہیں ہے۔دوسرے جتنے ذرائع ہے بھی آپ اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں گے، اس سے آگے نہ بڑھ سکیں گے کہ بھلائی دنیا میں فائدہ منداور برائی نقصان دہ ہے۔اور بیکه ایمانداری ایک اچھی پالیسی ہے۔اس کا مطلب سے ہوا کہ یالیسی کے اعتبار سے اگر برائی اور بے ایمانی مفید ہواور اُس سے نقصان کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے بلاتکلف کرڈالا جائے۔ای نقطہ نظر کا تو یہ نتیجہ ہے کہ جولوگ اپنی انفرادی زندگی میں اچھاروتیہ رکھتے ہیں وہی اینے قومی کردار میں انتہا درجے کے بے ایمان، دغا باز، کٹیر ہے اور طالم وجابر بن جاتے ہیں بلکہ انفرادی زندگی میں بھی وہ اگر بعض معاملات میں اچھے ہوتے ہیں تو بعض دوسرے معاملات میں بھی بُرے ہوتے ہیں۔آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ کاروبار میں کھرے اور برتا ؤمیں خوش اخلاق ہیں تو دوسری طرف شرابی، زانی، جواری اور سخت بدکار اور سیاه کار ہیں۔ اُن کا مقولہ یہ ہے کہ آ دمی کی پلک زندگی اور چیز ہے اور پرائیوٹ زندگی اور نجی زندگی کے سی عیب پر کوئی ٹو کے تو اُن کا گھڑ ا گھڑ ایا جواب بيہوتا ہے كماسنے كام سے كام ركھو-

اس کے بالکل بھس آخرت کاعقیدہ ہے جو کہتا ہے گہ برائی ہرحال میں برائی ہے خواہ دنیا میں وہ مفید ہویا نقصان دہ۔ وہ خص خدا کے سامنے جوابدی کا حساس رکھتا ہواس کی زندگی میں پبلک اور پرائیوٹ کے دوشعبالگ الگ نہیں ہوسکتے۔ وہ ایمان داری اختیار کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ اچھی پالیسی ہے، بلکہ اس کے عین وجود میں ایمان داری شامل ہوتی ہے اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا مجھی پالیسی ہے، بلکہ اس کے عین وجود میں ایمان داری شامل ہوتی ہے اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا مجھی پالین کرو گے تو جانوروں کی سطح سے بھی بنچ جاپڑ و گے، جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَفَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیُ اَوْروں کی سطح سے بھی نیچ جاپڑ و گے، جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَفَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیُ اَوْروں کی سطح سے بھی نیچ جاپڑ و گے، جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَفَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیُ اَوْروں کی سطح سے بھی نیچ واپڑ و گے، جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَفَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیُ اَوْروں کی سطح سے بھی کے جاپڑ و گے، جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَفَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیُ اَنْ اَوْروں کی سطح سے بھی کے جاپڑ و گے، جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَفَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیُ اَنْ اِلْوَدُیْ مِی اِلْکُ مِی سے نیوں سے نیچوں سے نیچ کردیا۔'

اس طرح رسول الله علي كار منمائى سے انسان كو صرف ايك مستقل اخلاقى اقد ارر كھنے والا نا قابل تبديلى قانون بى نہيں ملا، بلكہ انفرادى اور قومى اخلاق وكر دار كے ليے ايك الى بنياد بھى مل گئى جو كبھى متزلزل ہونے والى نہيں ہے جو اس بات كى محتاج نہيں ہے كہ كوئى حكومت موجود ہو، كوئى پولس موجود ہو، كوئى عدالت موجود ہو۔ تو آپ سيد ھے داستے پر چليں، ورنہ مجرم بن كررين ہيں۔

#### ر ہبانیت کے بجائے دنیاداری میں اخلاق کا استعمال

رسول الدعالية كى دعوت ايك اورا بهم بيق بهيں دين ہاوروہ يہ ہم بكار دين ہا وروہ يہ ہم كا خلاق را بهوں كے كوشة عزلت كے ليے نہيں ہے، درويشوں كى خانقا بوں كے ليے نہيں ہے، بكہ دنيا كى زندگى كے برشعے ميں برت كے ليے ہے۔ جس روحانی اوراخلاقی بلندى كو دنيا فقيروں اور درويشوں ميں تلاش كرتی تھى ، رسول الله علي الله علي الله على الله الله كرتا ہے ہے انسان كى اس غلوانى كو دوركيا كہ خداكا ولى وہ بوتا ہے جوتارك الدنيا مورك كل الله الله كرتا ہے۔ آپ نے بتايا كہ ولايت اس كانا منبيں ہے، بلكه اصل ولايت يہ ہے كہ آدى الكہ عام ، ايك قاضى ، ايك سپر سالا ار ، ايك تھا نيدار ، ايك تا جروصنعت كار اور دوسرى تمام صيثيتوں سے ايک اور ادنيا دار بن كر بھى ہم اُس موقع پر اپنا خدا ترس اور ديا نت دار ہونا ثابت كر دے ، جہاں اس كا يك پورا و نيا دار بن كر بھى ہم اُس موقع پر اپنا خدا ترس اور ديا نت دار ہونا ثابت كر دے ، جہاں اس كے ايمان كو آز مايش سے سابقہ پيش آئے۔ اس طرح آپ اخلاقی وروحانيت كور بہا نيت كے گوشوں سے فكال كر معيشت ومعاشرت ، سياست وعد الت اور سلح و جنگ كے ميدانوں ميں لے آئے اور يہاں يا كيز وا خلاق كی حكم دانی قائم كی ۔

### حضور عليه كي مدايت كافيض

بیاس رہنمائی کافیض تھا کہ اپن نہ ت کے آغاز میں ،جن لوگوں کو آپ نے ڈاکو پایا تھاان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار اور خلق خدا کی جان و مال اور آبرو کے محافظ بن چکے تھے۔جن لوگوں کو حق مارنے والا پایا تھا آئیس حق اداکرنے والا ،حقوق کی حفاظت کرنے والا اور حقوق دلوانے والا بنا کرچھوڑا۔ آپ سے پہلے دنیا اُن حاکموں سے واقف تھی جوظلم وجور سے رعیت کو دبا کررکھتے تھے۔ اور اونے والا اور نجے محلوں میں رہ کرائی خدائی کاسکہ جماتے تھے۔ آپ نے اُس دنیا کو ایسے حاکموں سے اور نے والوں میں رہ کرائی خدائی کاسکہ جماتے تھے۔ آپ نے اُس دنیا کو ایسے حاکموں سے

روشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے اور عدل وانساف سے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ آپ سے پہلے دنیااں فوجوں سے واقف تھی جو کی ملک میں گھتی تھیں تو ہر طرف قتل عائم ہر پاکرتی تھیں، بہتیوں کوآگ لگاتی اور مفتوح تو م کی عورتوں کو ہے آبر دکرتی پھرتی تھیں۔ آپ نے آئ دنیا کوالی فوجوں سے متعارف کرایا جو کی شہر میں فاتحانہ داخل ہو تیں تو دشمن کی فوج کے سواکس پر دست درازی نہ کرتی تھیں۔ انسانی تاریخ ملکوں اور شہروں کی فتح کے قصوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر فتح کا تصوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر فتح ملکہ کی کوئی نظر آپ کو تاریخ میں نہ ملے گی۔ جس شہر کے لوگوں نے تیرہ برس تک رسول اللہ علیہ پڑیل میں مرد وائلہ ہو تیں تو اٹھا۔ آپ کی پیشانی اور نہ بھری ہو کی جاری تھی ، اور آپ کے طرز عمل میں غرور وتکتم کا شائب تک نہ تھا۔ وہی لوگ جو تیرہ برس تک آپ کی جاری تھی ، اور آپ کے طرز عمل میں غرور وتکتم کا مجبور کر دیا تھا اور جو بجرت کے بعد بھی آ ٹھ برس تک آپ سے برسر جنگ رہے تھے، جب مغلوب ہو کر میں البتا کی اور آپ نے انتقام لینے کے بجائے تھی برسر جنگ رہے تھے، جب مغلوب ہو کر آپ کے سامنے بیش ہوئے وانہوں آپ سے دیم وکرم کی التجاکی اور آپ نے انتقام لینے کے بجائے فرمایا کہ لاتشریب علیک مالیوم اذھبوا فائنتم الطُلَقَاءُ ''آج تم پرکوگی گرفت نہیں۔ جا کوئی تھی جور کر مایا کہ لاتشریب علیکم الیوم اذھبوا فائنتم الطُلَقَاءُ ''آج تم پرکوگی گرفت نہیں۔ جا کوئی تم چور کر میا کہ لاتشریب علیکم الیوم اذھبوا فائنتم الطُلَقَاءُ ''آج تم پرکوگی گرفت نہیں۔ جا کوئی تم چور کر مایا کہ لاتشریب علیکم الیوم اذھبوا فائنتم الطُلَقَاءُ ''آج تم پرکوگی گرفت نہیں۔ جا کوئی تم چور کر میا گ

رسول الله علی کے اس نمونے کا جواثر آپ کی اُمت پر پڑا ہے اس کا اگرکوئی شخص اندازہ کرنا چاہ تو تاریخ میں خود دکھے لے کہ مسلمان جب اسپین میں داخل ہوئے تو اُن کا رویہ کیا تھا اور جب عیسائیوں نے ان پرفتے پائی تو اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ صلبہ کاڑائیوں کے زمانے میں جب عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اور مسلمانوں نے جب بیت المقدس کوان سے واپس لیا تو عیسائیوں کے ساتھ اُن کا برتاؤ کیا تھا۔

حضرات!رسول اکرم علی کے کیسرت ایک بحرفظار ہے،جس کا احاط کی بیوی کتاب میں معرفت ایس میں معرفت ایک بحرفظار ہے،جس کا احاط کی بیوی کتاب میں بھی مکن نہیں ہے کا کہ ایک تقریر میں کیا جاسکے۔تاہم میں نے زیادہ سے زیادہ مکن اختصار کے ساتھ اس کے چند نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس واحد ذریعہ ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں۔

وآخر دعوانا انِ الحمد لله رب العالمين.